



مام يعنى الوطنيفه بين'۔ (عبنج مطلوب ترجمه كشف

مول تفاندلها يسرخ وسفيد چكدار دهجت كشاده جبيل

اور بال سياه كلف تنصر يؤى اور غلافى آئلمول يرخمار

آلائثوں سے پاک صاف فرماتے ہیں۔لبذارحت عالم صلی الله علیه وآله وسلم کابید فیضان قیامت تک کے سلمانوں کے لیے جاری ہوگیااور یوں ظاہروباطن کی لمهارت كابيسلسلهآب صلى الله عليه وآلدو كلم ك بعد العابد كرام فيهم الرضوان ، تا بعين ، تع تا بعين ، اوليات کالمین مشارم عظام اور جمع بزرگان دین ک ذریعے جارى رہااور قيامت تك رہے گا۔ان نفوس قدسيد ميں جال بلند وبالا نام نظر آتے ہیںان میں ایک نام عارف رماني سيدعلي بن عثان المعروف دا تا سخنج بخش على تھوری رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا اسم کرا می خود آپ تفاروبال مؤذن رسول حضرت بلال عرار يرسور با ك تحرير ك مطابق "على بن عثان جلاني ياعلى بن عثان تفارخواب ش كيا ديكمنا جول كهش مكه ش جول او بن على الجلائي الغزنوى ب\_آپ"غزني ك قريب ا بلاب والجور كريني والے تقداى مناسبت ایک پوڑھے کو اوں آخوش میں لئے ہوئے ہیں جسے کہ مجمى آپ خود كوجلاني اور مجمى جويرى تحرير فرمات یار ہے چھوٹے بچن کو اٹھاتے ہیں۔ ٹیں دوڑ کر تھے۔اب برصغیر یاک و ہند میں داتا سنخ بنش کے صنوط کے پاول اور ہاتھوں کو چوم لیا اور جران تب ہے مشہور ومعروف ہیں پینچ پیش کا لتب تفاكد آخروه بوژها كون ٢٤ اوريد كياما جراب؟ حضو صرت خواج قريب لواز تي آب كي حرار فائز الانوار 🞏 نے مجواندا تداز میں میرے دل کی بات مطوم کر ر چارکشی کے بعد بوقت رضت ایک الوداعی منقبت لی''۔اور فرمایا کہ'' رہتیارےاور تیمارے الل دیارے یں بیش کیا تھا۔ آپ کا سلسانب جس پر آپ کے ا كثر سوائح لكارول في القاق كيابي بيرب: حد الحجوب) آپ" کا خاندان فزنی کے متاز اور عالم على جيوري بن عثان بن سيدعلى بن حضرت عبدالرحمان فاهل گرانوں میں شارکیا جاتا ہے۔آپ کے نانا ن حفرت سيدهجاع بن ابوالحس على بن حسين اصغر بن غزنی کی سر کردہ شخصیات شن شار کئے جاتے تھے اور مدريد بن حضرت الم حسن بن حضرت على بن الى مالى اختبارے ميمضوط اور محصم خاعدان تصور كياجاتا لال بن عبدالمطلب قريشي وماهي -آت نے اپي تھا۔آ یا کے مامول اینے زہروتقوی کی بنا و پر تاج الادت كے بارے ميں كي فين كلھا۔ آ ب اگر تح رفر ما الاولهاء کے لقب ہے معروف تھے۔آٹ کے والد اے او محر بحث و تکرار کی مخوائش ندر ہتی۔ آپ نے گرای چقی صدی ہجری کے آخر میں عمای حکمران شايداز راوتواضع افي تاريخ پيدائش كوكونى اجم تاريخي بها والدولدك دورش جوكه بدامني ، افرا تفرى ،مفلوك واقعه قرار ندوية جوئ اس كى تفريح كى ضرو الحالى كا دورتها، اپنے خاعدان كے جمراہ امن وآشتى كى نيس مجى \_ چونكدآ ب" في تاريخ ولادت نيس لكعى الأش يس اين وطن سے لكے اور غزني يس آباد ہو ك ی لیے سوائح لگاروں نے بھی آپ کے س ولادت \_آپ کے دالد گرائ بڑے عابداور زاہد تھے۔ شریعت کے متعلق ظن وحمین عی سے کام لیا ہے۔ ایک روایہ اورطريقت كمسائل سے يورى طرح آگاه تصاور ك مطابق آپ كى ولادت باسعادت يا نج ين صدى اس کے پابند بھی۔ عقیدہ تو حید رکٹی سے کاربند تھاور جری کے شروع میں ہوئی۔(ڈاکٹر مولوی محمد شفع فقد حفید کے وروکار منے۔آپ اپ مقیدے اور عمل مقالات دیلی علمی،ا:۳۲۳) دوسری روایت به <u>ب</u> بين كتاب وسنت كى پابندى طوظ خاطر ركمت صرو لدولادت باك ٥٠٠ جرى بمطابق١٠١٠ وش مولى رضا، توكل، وقناعت، درويشي وفقرآ پ كي طبيعت كاجز ر (اردو دائز و معارف اسلامیه: ۱۹:۹ پنجاب یو نیورش وتقی میادت الی اور ذکرالی ش ایناوتت گذار تے ا مور) تيسري روايت اس طرح بي كدآب" . تھے۔حضرت داتا عنج بندوں کی دالدہ ایک نیک سیرت جرى ش پيدا ہوئے۔(صباح الدين عبدالرحل برم اور یا کیاز خالون تھیں۔ان کی شادی سیدهان بن علی سوفیاءا:ا+ااعظم گڑھ9م19ء) چھی روایت بول ہے ے مولی اور معرت داتا سی بیش آپ کی اکلوتی كدآ بي كى بيدائش مباركدو ين صدى جيسوى كآخر اولاد تھے۔آپ بہت مہمان لواز تھیں ۔ پردے کی یا میارہویں صدی میسوی کے ابتدائی عشرے ش مونی (آراے نظس اگریزی ترجمہ کشف انجوب پابند اور شوہر کی اطاعت اپنا فرض اولین سجھتی تھیں۔ آپکا وصال غزنی میں ہوااور آپ کو آپ کے سفحه ۱ اطبع لا جور ) \_ ۱۲۰۰ جري والي روايت زياده معتبر بھائی تاج الاولیاء کے حرار کے قریب وٹن کیا ب-آب محض صوفى عى ندستے بلكدائے وقت ك كيا\_حفرت داتا عني بنش كا قد مبارك ميانه جم ب ب سے بڑے جیدعالم دین تھے۔آپ نے بہت ک ان بین لکھیں جن میں سے کشف انجوب کو بہت سڈول اور گھٹا ہوا تھا۔جسم کی ہڈیاں مضبوط اور بڑی تعيى وفراخ سينداور باته ياؤل مناسب في بهره مغبولیت حاصل ہوئی،آپ فقہ میں حضرت امام اعظم

ابوطيفة كمقلداورسلسارجنيدييش مطرت ابوالفضل

المرين حن علي كريد تف آب في فواب يل

## حضرت خواجہ عین الدین چشتی اجمیریؑ نے آپ کے مزار پر چاکشی کی اورآ پ وَ نے بہت ہی کتابیں ککھیں جن میں سے کشف انحجو ب کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ، آ پُ فقہ میر

## حضرت امام اعظم ابوحنیفَّه کےمقلداورسلسلہ جنید یہ میں حضرت ابوالفضل مجمہ بن حسن ختلیؓ کے





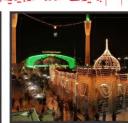

شادى كاكبيل ذكرفيل كما كدكب بوئى ، جهال انهول

نے دوسری شادی کا ذکر کیا ہے اور بیا کھا ہے کہ گیارہ

سال سے خدا تعالی نے لکاح کی آفت سے بچایا تھا

معقدر في آخر بحشا ديا اورعيال كي محبت شي دل

وجان ہے بن دیکھے جی گر قمار ہو گیا۔ مولانا عبد الماجد

دريا آبادى الى كاب " لقوف اوراسلام" من كلية

الى كە " قىداز دواج" ئے معلوم ہوتا ہے كه جميشة آزاد

رب البتدايك مقام راآب يقي يول بيان كرتے إي

كرجعے فائراندكى بے تعلقات محت قائم ہو گئے تھے

اور بدایک سال مک اس زفم اطیف کے مل سے

وتغير بلم منطق اور فلفه يرعبور عاصل كيا-اس طرح

آب وعلم شريعت بي يوري طرح مهارت حاصل جو

ائی۔اس کے بعد مختلف شہروں میں علوم طاہری و باطنی

ک می کی علی چھی ماصل کرنے کے لیے آپ نے

جن اما تذه مع فيض حاصل كيا ان كالنصيل مجواس

طرح ہے: ﷺ ابولقائم عبدالكريم بن موازن

القشيري، ابوالفضل جمد بن ألحن المثلي ، امام ابوالعباس

بن محداشفاني وفيخ الوسعيد الوالخير، خواجداحد مظفر بن احمد

ين حدان ، ايوالعباس بن عد، ايوجعفر عد بن مصباح

صدلاني قرعًا في،حضرت الوحيدالله بن على الداهنة في

تحنی ایر خص ستوال ناک درمیانے ہونٹ اور رے، گرآخراس ہے نمات ل گئی۔ روفیرنکلسن ، حفرت في ابوالقاسم بن على بن عبدالله كركاني رحمة الله رَجْهُ كُنْفُ الْحِيْبِ مِن لَكِينَة بِن: مِن الكِسال مَك رخمار بحرب ہوئے تھے۔ چوڑے اور مضبوط ثانوں يهم كے نام قابل ذكر إلى \_آب في سي " في اس آفت میں فرق رہا۔ چنانچے قریب تھا کہ میرادین الاسرار" بين شيخ ابوالقاسم كوايناعلم دين كا استادلكها ير أشى موئى كردن تقى ريش مبارك محمى تقى آپ تباہ ہوجاتا كرخدا تعالى في الى محبت اور اطف وكمال ب\_فرماتے ہیں:" میرےعلم دین کے استاد فرمایا یدے جاذب ظراور پرکش تھے۔ آپ لباس کے بنش كر مجهة نجات عطاك" ان الفاظ مد معلوم بوتا كرتے تھ فقر ش رضاجو كى مرشد سے يدھ كراوركوكى معالم ميس كي تم كالكلف نيس برجة تقر جولما تقا ہے۔ کدایک کے بعددوسری ہوی کا بھی ایک سال بعد چ فیل ب- ایس فقیر کو جا ہے کد مرشد ال کوحفوری مبروشر کے ساتھ اس کو زیب تن کر لیتے۔لباس انقال ہوگیا۔ان تمام باتوں سے بینتیجد تكالا جاسكا رکے لینی ہروقت مرشد کواہے پاس بی سمجھے آگے وکھاہ راہ قمود وٹمائش کر گئرتین ملک صرفی تن ے كر كين اى ش آ كا تكاح موكيا تقا۔ اور يكى بوي مرشد کی تعریف کے همن بی بتایا ہے کداے س هم کا ڈھائنے کے لئے استعال کرتے تھے قرآن مجد کی كا تقال ك كياره مال بعد تك دومرا تكاح نيس كيا قا ابتدائی تعلیم عاصل کرنے کے بعد آپ نے غزنی کے مونا چاہے" ایسا ندہو کہ وہ خود ہی ڈوباموا موادر اپنے ۔ پہلی شادی آپ کے والدین کی موجودگی ش ا مرید کو پھی لے ڈویے۔"محمد دین فوق اپنی تصنیف مختف مدارس ساس دور کے مرود علوم بین عرفی اور اور دوسری شادی بھی والدین کے اصرار پر ہوئی ہوگ "داتا عني بنش" من لكهة بن " معرت في يكل فاری کی تعلیم حاصل کی۔اس کے بعد علم فقد علم حدیث

كيوتكددوسرى يوى كانتال كي بعدآت ني زعركى بحر تکاح نہیں کیا۔آٹ سلوک کی منازل بشریعت المريقة المعرفة اللي ش كال او يحيالة آب كير رنين ومرشد كومعلوم موكيا كدوه وقت آحمياب كدان کی روشی عوام تک بھی پٹے اور وہ ان سے فیض یاب مول \_اورتبلغ وين كا فريضه سرانجام دير \_تا كدان كى ولايت كافيض ونيا كومنوركرتار بـاورمليع وين بي كوكى جود ندآن بائريناني جباتيجي صول حرفت ش عرفان کی بلندیوں تک کافئ سے او آپ ك مرشد ني بحى آ ب وكلم ديا كرتم لا مور چل جا واور وبال اين علم وفضل سے تو حيد كي شعر وشن كرو مرشد كا

علم سفتے على آب اسے وطن غربي محت اور لا مور حانے کے لیے تاری شروع کر دی ۔غزنی ہے لا ہور تک كاستريب وشوار تهاساس زمائے ميں ستركى كوئى سمولت نیں تقی آ ب بغیر کسی سازوسامان کے پاپیادہ ائے دور فیٹوں کے ہمراہ عازم سفر ہوئے ،اس ملک کی طرف جال کی معاشرت ،تندیب ،زمان سے ناواقف تھے۔لین این مقصد کویش نظرر کھتے ہوئے آپ فی اجمد تا درخی اور فی ابوسعید جوری عداد اس اجنبی ملک کی طرف رواندہوئے، راستد د شوارگز ار يبازيون يرمشمل تفاسية يتون بركزيده بندا انتهائي شقت افحاتے ہوئے پہاڑی رائے کوعبور کرتے پٹاور پنج اور پر جاب کے دریاؤں کوعبور کرتے ہوے لاہور پنچے مخلف روایات اور کابول کے حوالے سے آپ کی لا ہور آمد کاس اسم مدہ ورج ب\_آپ" کی لا مورآدے پہلے ای اگرچہ اسلام کی روشی پیلیناشروع ہوگئ تھی۔آپ کآنے ے پہلے جو بزرگ يهال تبلغ اسلام كا فريضدانجام دے دہے تصان کی کا وشوں ہے بہت اوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ تکر ہندو پروہتوں کا اجارہ داری کی وبرت ليلظ دين كافريضانجام دينا جهاد بالسيف يدا كارنامه ب\_آب"كا لا بورشي آنے كا مقصد

لاتے بی اپنی خافقاہ کے ساتھ ایک چھوٹی م مجد تغیر كروائي جس كى معراب ديكر مساجد كى بدنسبت جنوب ك طرف مأل تقى \_كت إن كداس وقت كما ما جو لا ہور ش موجود تھے۔اس معراب کی ست کے سلسلے ين آپ پرمعرض موے -چانچدايك روز آپ نے سب علاء کوجع کیا اور خود امامت کے فرائض انحام بيادر بعدادائ تمازحاضرين عن الحب بوكركها " ديكموكعبرشريف كسست ب؟" ديكما تو جابات الحد مح ادر كعبة شريف محراب كى سيده يس نمودار بو اليا \_ كشف الحجوب ش آب في اينااك واقع بيان كياب كدآب ايك دن شرك اس طرف مح جهال عدووں کے متدر تھے۔ بیعلاقد آج کل رنگ کل کے فریب یانی والا تالاب کے نام سے معروف ہے۔اس وگول کودین حق کی وجوت دینا تھا۔اوراس مقصد کے زمائے میں ساں رادی مندر تھا۔ جمال بتوں کی بوجا للير آپ اين وطن غرني كو چهوڙ كريهال آئ میں ہندومعروف رہے تھے۔آپ نے مندر کے تھے۔آپ نے جب يمان تبلغ كا آغاز فرمايا تو آپ قریب جاکردیکھا کدایک ہندہ ایک بت کے سامنے کے باس جوآتا اے اللہ برائمان لانے کی ترخیب كراب اوراس ك باته يس كدم كآفى ويتاب دين املام كے مقائدے آگاہ كرتے روٹی سے بنی ہوئی چوری ہے۔آپ واظل ہوسے اور اوراس كے لئے بارگاہ خداوتدى ش فرماتے كه خداان ت كوان طب كرك كها" الله كاكم سے چورى كماؤ" واملام قبول کرنے کی معادت عطافر ما۔ آپ کے ة وه بت حوري كهاني لگا، يجهاور مبتدويجي وبال موجود یاس آنے والے لوگوں آپ کی روحانیت کے باعث تے اوران کا بھاری بھی تھا۔اے دل میں افسوں ہوا د خی اور د نادی فیض حاصل اور آت کی دعاؤں کی کہ ہم سے ایسے واقعات سرز دلیل ہوتے،اسے اپنی رکت سے کی مریضوں کو شفاء نعیب ہونے الوان محسوس مولى ادراس في جدى والع معدو كى رب سے بہلے جو غيرسلم آپ كے باتھ رمشر كاكرتماد العراح كرنے سے ديواتم سے ف بداسلام بوا وه كوئى عام اورمعمولى غيرمسلم تين ناراض مو مح ين البذاآج عدار الورتهار اناطرتم قفا\_ بلكدابك ابيا بنده راجيوت قفا كدلا موراوراس ہو گیا ہے۔ وہ پروهت بندو سے ناراض ہو گیا۔ پکھ كردونواح ش اس كايزاج جا تفالـ لوگ اس كوبهت روز کے بعد وہ چوری والا ہندہ آپ کی خدمت ش نذرونیاز دیتے تھے۔ پینض دودھ پینا تھااور جواسے عاظر ہوااور کینے لگا کہ بدلوگ اس روز کے واقعہ ہے دودھ ند پہنچاتے بیر کالم جادو کے ذریعے افیس طرح تكادكرد بي يونى مرى إت كونى من مات، آپ طرح کی اذیش دیتا تھا۔ آٹ نے ایک میج دیکھا کہ نے فرمایا اپنے رشتے دارول اورعزیز ول کوا کھٹا کرے ایک بدهیاایک مظامر برا شائے جاری تھی۔ بوجھا سے لا واورالله كي طاقت ديكمورسب لوك جمع بوصيح ،آپ" باے؟۔اس نے بتایا کرددھے۔فرمایا کہاں کے نے چربت وحم دیا کہ چوری کھاؤلو وہ چوری کھانے جاری ہو؟اس نے سارا ماجرا كهدشايا كداكر بم رائ لكا\_بندولوك بيدا تع ديكير كرجرت زده بو كف\_آب" اجوجو کی کودوده شدی تو ہمارے جانوروں کے تعنوں فے فرمایا اللہ ہر چز پر قادر ہے تم ان بے جان بنول کی ش دوده کی بجائے خون مجرجا تا ہے۔ آپ نے فرمایا رستش ہے بازآ جا کہ اتو یہ کروا وراللہ کے دین کی طرف كدكه بيدووه يميس ويدور تهبار بيانوركل كنابؤه آؤ آب کی اس کرامت سے بے شار ہندومسلمان جا س كيس اور دوده يحى زباده دس كيس اس في ہوگئے۔ ہرذی روح کوموت کا ذا نکتہ چکھنا ہے۔ کسی کو وے دیا اور واقع دوسری صبح اس کے جانوروں بھی اس سے مفرنیس ۔وہ نیک لوگ ہول خواہ ان کا کے دورہ یس اضافہ ہوگیا۔اس کے برتن اس کے دامن گناموں سے آلودہ ہو۔ دہ میغبر ہوں یا اولیا واللہ جانوروں کے دودھ سے مجر جاتے۔بات چلتی چلتی ہرانسان کواس دارقانی ہے کوئ کرنا ہے۔ چنانچہ وہ شہور ہوگئ اور ادھر رائے راجوکو بھی خبر ہوگئ۔وہ دن بھی آ گیا جب اس ورطریقت کوزندگی کے تقیقی سفر آپ کی اس کرامت کاس کر شخت غضبتاک ہوااورآپ یر روانہ ہونا بڑا، کسی میسی کتاب سے بیدمعلوم نہیں كى خدمت ش آيااور كين لكاكد دوده كى كرامت أو وتا كرآ " كت ون عارر يداورس مين كى كس میں نے تی ہے۔ اگر کوئی اور کرامت بھی ہے تو جھے تاريخ كورطت فرمائي - چونكدآب كاعرس برسال صغر وكھاؤ آپ نے فرمایا كەتىرے ياس كچھ باتو ظاہر كانس تاريخ كوموتاب ال في قياس كياجاتاب كرساس في منتزيدها اور جوايس يرواز شروع كر كرآب كا وصال بهى اى مينية موامو كا- يدائش كى دی۔آپ نے اپنی لکڑی کی جوتی کو عم دیا کہ جا داور طرح آپ کے سال وفات میں بھی اختلاف پایاجاتا اس کو والی لاؤ اب آپ کے جوتے پرواز کرنے ے۔ بہت سے محققین اور تذکرہ نگاروں نے آپ کا مگے اور فضا میں جاکر رائے راجو کے سر میں برسے مال وفات ٨٥٠ و عاتفاق كيا ب آب في گے۔اوراس کووالی آپ" کے قدموں میں لے آئے رعر کی ہے ۳۲ سال لا مورش کرارے اور ای شیریش آتے ہی آپ کے قدموں ش گر پڑا۔ توبری اور طقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ الى چىدروزكى علالت كے بعداس جمان فانى كونچر بادكما آپ کی نماز جنازه آپ کے ظیفہ صفرت میں ہمدی نے رکھا اوراس کی روحانی و گھری تربیت فربائی۔ آ مے مال يرُ حانى \_ آ ب كا مرارات بحى مرقع خلائق بادرا سانان كريكى عبدالله في بندى ك نام عصيور بوك كالدرشبغهافشاني كتاب اورآپ کے وصال کے بعد ان کے سوادہ اشین

نیا ورآج تک میمعول چلا آرہا ہے کہ ملک مجرک

والعرس مبارك كيموقع يرددده كانذرانه وثي

رتے ہیں اورآٹ کے ایسال ثواب کے لیے دورھ

ىسىلين لكائى جاتى ين -آب في لامورتشريف